مفت سلسلة اشاعت ٩٠

# محبت دسول

صَّانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَامِ

ماخوذاز: شفاعت مصطفل

مصنف

# ين الشاكات المالية

3.7

علامه عبدالحكيم شرف قاوري

حَكِيتَ إِشَايِكَ الْكِلْسُنَّتَ بِالسَّانَ

نورمسجدكاغذى باذاركسراچى ٢٠٠٠

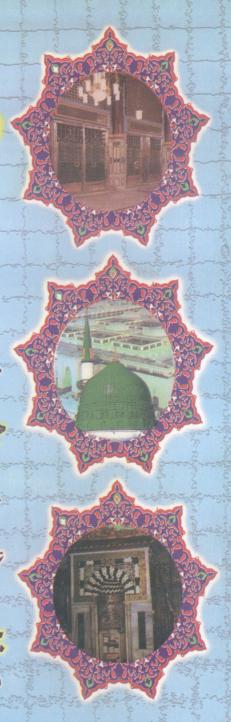

بهم الله الرحن الرحيم الصلوة والسلام عليك يارسول الله الشطيطية

نام كتاب : محبت رسول عليه الم مصنف : حضرت علامه فضل حق خير آبادى عليه الرحمه مة حمر : حضرت علامه فضل حق خير آبادى عليه الرحمه

مترجم : حضرت علامه عبد الحكيم شرف قادرى مظلم العالى

فخامت : مم صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

مفت سلسله اشاعت : ۹۰

公公 汽公公

### جمعيت اشاعت المستت بإكستان

نورمبر کاغذی بازار، بیٹھادر، کراچی۔ 74000 فون: 2439799 کرنے در مقد اشاعت کی 90ویں ازیر نظر کتا بچے جمعیت اشاعت المسلمة تبا گتان کے سلسلہ مقت اشاعت کی 90ویں کرئی ہے۔ جمتے تحریر کرنے والے حضرت علامہ نفل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ ہیں۔ تحریک آزادی میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلافتو کی جہاد حضرت علامہ موصوف ہی نے جاری کیا تقا جس کے جواب میں انگریزوں نے حضرت علامہ موصوف کو کالا پانی کی سز اسائی اور وہیں حضرت علامہ موصوف نے اپنی جان جان آفریں کے سر دکردی علم دوست اور تاریخ سے واتفیت رکھنے والے حضرات ، علامہ موصوف کی شخصیت سے ناواقف نہیں ہیں۔ زیر نظر کتا بچے حضرت علامہ کی مشہور زمانہ کتاب " حقیق الفتوی فی ابطال الطغوی" جو کہ اساعیل دہلوی کی رسوائے زمانہ کتاب " تقویۃ الا بیمان " کے رد میں کھی گئی تھی سے ماخوذ ایک مشقل مضمون ہے۔ زیر بحث کتاب فاری زبان میں تھی اس معرکۃ الآراء کتاب کواردوزبان میں ترجہ کرنے کا شرف لا ہور کی مشہور عالم دین حضرت علامہ عبد انکیم شرف قادری صاحب نے حاصل کیا ہے۔ جمعیت اشاعت کے تحت شائع کرنے کا شرف اشاعت المستقت پاکتان اس کتاب کواسی سلسلہ مفت اشاعت کے تحت شائع کرنے کا شرف اشاعت المستقت پاکتان اس کتاب کواسی تاریک نوق پر پورا اُر ترگی۔ حاصل کیا ہے۔ جمعیت حاصل کردی ہے امید ہے کہ زیر نظر کتاب قارئین کرام کے علی ذوق پر پورا اُر ترگی۔ حاصل کیا۔ حاصل کردی ہے اصل کردی ہے اسلہ مفت اشاعت کے تحت شائع کرنے کا شرف حاصل کردی ہے امید ہے کہ زیر نظر کتاب قارئین کرام کے علی ذوق پر پورا اُر ترگی۔

# محبت مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم

چونکہ الاشیاء تُعُرَف باکضکادِ هااشیاء کے احوال، اضداد کے احوال
کے مقابلہ سے بہ آسانی معلوم ہو سکتے ہیں اس لئے مناسب معلوم ہو تا ہے کہ
پہلے حضور سید الانام علیا کے مختلہ میں ان جو از روئے قرآن واجب اور صحابہ
کرام، اہل بیت عظام، علماء مجتمدین اور ائمہ اسلام کا معمول رہی ہے، کا مختصر بیان
بطور "مشتے از خروارے" تحریر کیا جائے، پھر استخفاف اور استخفاف کرنے والے کا
حال، شرعی طور پر فقہی روایات کی روشنی میں پیش کیا جائے تاکہ ذہن میں زیادہ
راسخ ہواور طالب ہدایت کے لئے زیادہ مفید ہو۔

جانناچاہے کہ ایمان یہ ہے کہ دل سے اس امرکی تصدیق کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نبی اکرم علیاتہ ، اللہ تعالیٰ کے کرم بندے اور رسول ہیں، ظاہر کی باطن سے موافقت، شہادت کے دو کلموں (انشہک اُن لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ) ان دو چیزوں (توحیدور سالت کی تصدیق) سے ایمان کا مل ہوتا ہے ،ان کے بغیر ایمان نا میں ہے ، پس جو شخص نبی اکرم علیاتہ کی رسالت کی تصدیق کرے اور جو کھ آپ تمام ہے ، پس جو شخص نبی اکرم علیاتہ کی رسالت کی تصدیق کرے اور جو کھ آپ لاکے ہیں، اسے مائے ، مومن ہے اور جس کے دل میں اس کی تصدیق نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالے کاار شاد ہے :۔

و مَنُ لَكُمُ يُؤُمِنُ مِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعُتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيْرًا "جولوگ الله تعالے اور اس كے رسول پر ايمان نہيں لائے بے شك ہم نے كافروں كے لئے دوزخ كي آگ تيار كى ہے۔" حب مصطفیٰ علیہ کے بغیر ایمان متصور نہیں:

نی اگرم علیہ کی محبت کے بغیر آپ پر ایمان لانا متصور نہیں ہے، مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبی اگرم علیہ کو اپنی جان، باپ، بیٹے اور تمام مخلوق سے زیادہ محبوب رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیائے فرمایا ہے:۔

النَّبِيُّ أَوْلَنِي بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ "به في مسلمانول كان كى جان سے زيادہ مالک ہے" اور سركار دوعالم عَلِيْتُ فرماتے ہيں:

لَنُ يُوْمِنَ اَحَدُّكُمُ حَتَّى اكُونَ اَحَبُّ اللَّهِ مِنُ نَّفُسِهِ
"تَمْ مِين سے كُونَ الله بر كزاايماندار نبين بوگا جب تك مِين
اسے اس كى جان سے زيادہ محبوب نہ ہوں۔"

يه بھی فرمایا :\_

لاَ يُومِنُ اَحَدُ كُمُ حَتَّى ا كُونَ اَحَبَّ اللَّهِ مِنُ وَّالِدِهِ وَ وَلَاهِ وَ وَلَادِهِ وَ وَلَادِهِ وَ وَلَادِهِ وَ وَلَادِهِ وَ وَلَادِهِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِيْنَ

"تم میں ہے کوئی ایماندار نہیں ہو گاجب تک میں اسے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں"

علامات محبت:

حضور علی کہ کہ کہ کہ علامتیں اور آثار ہیں جو آپ کی محبت کے امتحان کے لئے کسوٹی کی حبیت کے امتحان کے لئے کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک علامت حضور علیہ کا بحر ت ذکر کرناہے، حدیث شریف میں ہے:۔

#### مَنُ أَحَبُّ شَيْئًا ٱكْثَرَ ذِكْرَهُ

"جو شخص کسی شے سے محبت رکھتا ہے ،اس کاذکر پیٹر ت کر تاہے۔"

کٹرت ذکر کے ساتھ ساتھ ایک علامت یہ بھی ہے کہ تعظیم و تکریم کا کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا جائے اور حضور سید الانام علیقے کا نام پاک کمال تعظیم و تکریم اور صلوۃ وسلام کے ساتھ لے اور نام پاک لیتے ہی خوف و خشیت ، عجز وانکسار اور خضوع و خشوع کا اظہار کرے۔

الله تعالى فرماتا ب :-

لاَ تَحْعَلُواْ دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعُضِكُمْ بَعُضاً-"تمرسول ك پارنے كواپيانه مُصراؤجيساتم مِن ايك دوسرے كوپار تاہے-" تفير كبير مِن ہے:-

لاَ تُنَادُوهُ كَمَا يُنَادِئُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا لاَ تَقُولُوا يَا مُحَمَّدُ يَا آبَا الْقَاسِمِ وَللْكِنُ قُولُوا يَارَسُولَ اللهِ

"نی اگرم علی کواس طرح نه پکاروجیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یوں نه کهویا محمد ایاابا قاسم ابلحہ عرض کرویار سول الله ، یا نبی الله!" ( یعنی نبی اکرم علی کے دام یا کنیت سے نه پکاروبلحہ اوصاف اور القاب سے یاد کرو)

الله تعالے فرما تاہے:-

يَّا يُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لاَ تَرُفَعُوا اَصُواتَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِّ وَ لاَ تَحُهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَحَهُرِ بَعُضِكِمُ لِبَعْضِ

اَنْ تَحْبَطَ اعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ

"اے ایمان والو! اپنی آوازیں، او فجی نہ کرواس غیب بتائے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور چلا کر نہ کمو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کمیں تہمارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تنہیں خبر نہ ہو۔"

ایو محمد مکی فرماتے ہیں:۔

آى لاَ تُسَابِقُوهُ بَالْكَلاَمِ وَلاَ تُعَنِّفُوهُ بَالْخِطَابِ وَلاَ تُعَنِّفُوهُ بَالْخِطَابِ وَلاَ تُنَادُوهُ بِاسْمِهِ نِدَاءَ بَعُضِكُمُ لِبَعْضٍ وَ لَكِنُ عَظِّمُوهُ وَوَقِرُوهُ وَنَادُوهُ بِاَشْرَفِ مَا يُحِبُ أَن يُنادَى بِهِ وَوَقِرُوهُ وَنَادُوهُ بِاَشْرَفِ مَا يُحِبُ أَن يُنادَى بِهِ يَارَسُولُ اللهِ إِيَا نَبِيَّ اللهِ

نى اكرم عليلية كى بدادنى كفرب:

الله تعالے نے اہل ایمان کو نبی اکرم علیہ کی آواز پر آوازبلند کرنے اور تعظیم و تو قیر کے بغیر بلانے سے منع فرمایا اور حضور علیہ کی اس بے او بی کوروا نہیں

ر کھااور اس عظیم جرم کے مر تکب کو اعمال کے برباد ہوجانے کی وعید سنائی، معلوم ہواکہ بارگاہ رسالت کی ہے اوئی اعمال کے ضائع ہوجانے کا سبب ہوں علاء کا اس پر انقاق ہے کہ کفر کے سواکوئی گناہ ، اعمال کے ضائع ہوجانے کا سبب نہیں ہے اور جو چیز اعمال کے ضائع ہوجانے کا سبب نہیں ہے اور جو چیز اعمال کے ضاع کا سبب ہے ، کفر ہے۔

اب غور کرنا چاہئے کہ نبی اکر م علیہ کی بے ادبی، اعمال کے ضائع ہو جانے کا سبب ہو، کفر ہے، نتیجہ سے ہوا کہ نبی اکر م علیہ کی سبب ہو، کفر ہے، نتیجہ سے ہوا کہ نبی اکر م علیہ کی بیش نظر رہے کہ حیاتِ ظاہری میں اور وصال کے بعد نبی اکر م علیہ کی شان تعظیم و تکریم کے سلسلے میں یکسال ہے۔ امام مالک کا ابو جعفر منصور سے مکالمہ:۔

ایو جعفر منصور بادشاہ، مسجد نبوی میں حضرت امام مالک سے ایک مسئلہ میں گفتگو کر رہا تھا، امام مالک نے اسے فرمایا:

يَا آمِيرَ الْمُؤُمِنِيُنَ لَا تَرُفَعُ صَوْتَكَ فِي هَذَا الْمَسُجِدِ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ لاَ تَرْفَعُوا آصُواتَكُمُ فَوُقَ طَوْتِ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ آدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ إِنَّ اللَّذِينَ صَوْتِ النَّبِيِّ (الأَية) وَ مَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ آصُواتَهُمُ (الأَية) وَ ذَمَّ قَوْمًا إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ آصُواتَهُمُ (الأَية) وَ ذَمَّ قَوْمًا إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُونَ أَصُواتَهُم إِلاَية وَ ذَمَّ قَوْمًا إِنَّ اللَّذِينَ يَغُضُونَ أَصُواتَهُم إِلَاية وَ المُحمَّراتِ (الأَية) وَإِنَّ حُرُمَتَهُ مَيِّتًا يُنَادُونَكُ مِن وَرَآءِ الْحُمُّراتِ (الأَية) وَإِنَّ حُرُمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرُمَتِهِ حَيًّا فَاسْتَكَانَ لَهَا آبُو جَعُفَرٍ وَ قَالَ يَا اَ بَا عَبُدِ اللّهِ اَسْتَقُبِلُ رَسُولُ اللّهِ ؟ اللهِ اَسْتَقُبِلُ رَسُولُ اللهِ ؟

فَقَالَ وَلِمَ تَصُرِفُ وَجُهَكَ عَنْهُ وَ هُوَ وَ سِيُلَتُكَ وَوَسِيُلَةُ وَ هُوَ وَ سِيُلَتُكَ وَوَسِيُلَةُ وَاسْتَشْفِعُ بِهِ وَوَسِيْلَةُ أَلِيكَ الدَّمَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بَلِ اسْتَقْبِلُهُ وَاسْتَشْفِعُ بِهِ فَيُشْفِعُكَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ فَيْشَفِعُ لِلهُ فَيُشْفِعُكَ اللهُ عَزَّو جَلَّ

"اے مسلمانوں کے امیر!اس مسجد میں آوازبلندنہ کر کیو مکہ اللہ تعالی نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا لا تُرفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (الاية) (افي آوازين اوفي نه کرواس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے )اور ایک جماعت کی تَعْرِيفِ كُرْتِي بُوعُ فَرَمَا إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمُ (الاية) ( وہ لوگ كه رسول اللہ عليہ كے سامنے اپني آوازیں پست رکھتے ہیں،اللہ تعالے نے ان کے دلوں کو تقوے كے لئے منتف فرماليا ہے)اور ايك جماعت كى مذمت كرتے مُوحَ قُرُمَا إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ الاية (جولوگ تهيس جرول كيابر سے يكارتے بيں،ان ميں ے اکثر بے عقل ہیں) بے شک بعد از وصال حضور علیہ کی عزت اليي بي ہے جيسي آپ كي حيات ظاہر ه ميں تھي۔ (بی سکر) ایو جعفرنے فروتی کا اظهار کیا اور کمااے او عبداللہ (امام مالك كى كنيت) قبله رُومو كر دعا كرول يار سول الله عليه كي طرف رُخ کرول ؟ امام مالک نے فرمایا تو حضور علی است کیوں

رُخ پھر تا ہے حالانکہ حضور علیہ، قیامت کے دن بارگاہِ اللی میں تو میں تیرے اور تیرے جد امجد آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں تو حضور علیہ کی طرف رخ کر اور شفاعت کی در خواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائےگا۔"
قعالیٰ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائےگا۔"
وکر مصطفیٰ حالیہ کی تعظیم :۔

المام اسحاق تُجَيبي فرمات بين :-

صحلبہ کرام ، نبی اکر م علیقہ کاؤکر کرتے توڈرتے تھے ان کا جسم کر زجاتا ان پر کپکی طاری ہو جاتی اوروہ حضور علیقہ کی محبت اور شوق کی بنا پر اور بعض صحاب ہیت اور تغظیم کے سبب روتے تھے۔

ارائيم تجيبي فرماتے ہيں:-

"ہر مومن پر لازم ہے کہ جب حضور کیتے کا ذکر کرے یاس کے سامنے آپ علیہ کا ذکر کرے یاس کے سامنے آپ علیہ کا ذکر کیا جائے تو خضوع و خشوع اور فرو تنی اختیار کرے ، و قار اور سکون سے رہے اور اپ آپ کو حرکت سے بازر کھے اور اس کی ہیب میں محو ہو جائے اور اس کی تعظیم میں اس طرح کو شش کرے جس طرح نی اکرم علیہ کے اوب کی کو شش کر تا اگر حضور علیہ اس کے رویر و ہوتے۔"

صحابه كرام اور تعظيم مصطفى عليه :-

شرف صحابيت برفائز بون والول كاحال سنة!

حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جھے نبی اکرم علیہ سے زیادہ نہ تو کوئی محبوب تھااور نہ بی میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کوئی محترم تھااس کے باوجود آپ

ے احرام کے سب میں آنکھ محر کر آپ کے جمال کی زیادت نہ کر سکتا تھا، اگر جھ سے حضور علی کی صفت ہو چھی جائے تو میں بیان نہیں کر سکول گا کیو نکہ میں آنکھ بھر کر آپ کے جمال سے بھر ہور نہیں ہو سکتا تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں اس حال میں حاضر ہواکہ صحابہ کرام آپ کے گرداس طرح بیٹے ہوئے تھے گویاان کے سرول پر پر ندے بیٹے ہوئے ہیں لینی وہ اپنے سرول کو حرکت نمیں دے رہے تھے کیونکہ پر ندہ اس جگہ بیٹھتاہے جو ساکن ہو۔ قَالَ عُرُوهَ بن مسعُودٍ حِينَ وَجَّهَتُهُ قُرَيْشٌ عَامَ الْقَضِيَّةِ اللي رَسُولِ اللهِ وَمُلْكُمُ وَرَأَىٰ مِنْ تَعُظِيم أَصُحَابِهِ لَهُ مَا رَأَىٰ وَإِنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ الاَّ البَّدَرُوا وُضُؤُّنَّهُ وَكَادُوا يَقُنَتِلُونَ عَلَيْهِ وَلاَ يَيْصُقُ بِصَاقًا وَّ لاَ يَنْخَمُ نُخَامَةً إلاَّ تَلَقُّوْهَا بَا كُفِّهِمُ فَلَلَّكُوا بِهَا وُجُوْهَهُمُ وَأَجُسَادَهُمُ وَلاَ تَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرَةً إِلاَّ ابْتَدَرُوْهَا وَ إِنْ آمَرَ بَآمُر

"عردہ بن معود کتے ہیں کہ جب قریش نے انہیں صلح حدید بیا کے سال، نبی اکرم علیقے کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے صحابہ سے نبی اکرم علیقے کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے ویکھا کہ بی اکرم علیقے کی بے بناہ تعظیم دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم علیقے جب بھی وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کا پانی حاصل کرنے کے لئے بے حد کو شش کرتے حتی کے قریب تھا

الْبَتَدَرُوا آمُرَهُ وَ إِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصُواتَهُمْ عِنْدَةً مَا

يُحدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعُظِيْمًا لَّهُ-

فِي أَصْحَابِهِ

"جب عروہ تن مسعود قریش کے پاس واپس گئے توانمیں کماءاے قوم قریش! میں کسریٰ، قیصر اور نجاشی لینی شاہِ فارس، شاہِ روم اور شاہِ حبشہ کے پاس ان کی حکومت میں گیا ہوں، خدامیں نے ہر گز کوئی باوشاہ اپنی قوم میں اتنا محترم نہیں دیکھاجس قدر محمد علیہ اپنے اسحاب میں معزز ہیں۔"

ايدروايت يسې:-

إِنْ رَّا يُتُ مَلِكًا قَدُ تَعَظَّمَهُ أَصْحَابَهُ مَا تَعَظَّمَ مُحَمَّدًا أَصْحَابَهُ مَا تَعَظَّمَ مُحَمَّدًا

"میں نے بھی ایباباد شاہ نہیں دیکھاکہ اس کے ساتھیوں نے اس کی اس قدر تعظیم کی ہو جتنی محمد علیقی کے اصحاب نے آپ کی تعظیم کی ہے"۔

و قَدُ رَايُتُ قُوْمًا لاَّ يُسُلِمُونَهُ " تحقیق میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو بھی بھی نی اکر م علیہ کو شیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ آپ کی تعظیم کرتے رہیں گے۔" یہ بھی روایات میں ہے:۔

لَمَّا اَذِنَتُ قُرِيْشٌ لِعُثُمَانَ رَضِيَ اللَّه تعالى عنه فِي الطَّوافِ بِالْبَيْتِ حِينَ وَجَّهَهُ النَّبِي مُنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ الللّهُ مَا اللّهُ مِلْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا ا

حفرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه فرمات بين :

لَقَدُ كُنُتُ أُرِيدُ أَنُ أَسُأَلَ رَسُولَ اللهِ عُلَيْهُ عَنِ الْأَمْرِ فَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْأَمْرِ فَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عِلْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلّمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ ع

"مِن چاہتا تھا کہ کی امر کے بارے میں رسول اللہ عَلَیْ ہے سوال کروں لیکن آپ کی ہیت کے سب دوسال تک مؤخر کرویتا تھا۔"
وَ بَلَغَ مُعَاوِیَةَ اَنَّ کَابِسَ بُنَ رَبِیْعَةَ شَبِیهُ رَسُولِ اللهِ رَبِیْعَةَ شَبِیهُ مَعَاوِیَة اَنَّ کَابِسَ بُنَ رَبِیْعَةَ شَبِیهُ رَسُولِ اللهِ رَبِیْعَةَ شَبِیهُ مَعَاوِیَة اَنَّ کَابِسَ بُنَ رَبِیْعَةَ شَبِیهُ مَعَنُ سَرِیرِهِ وَ اَللهِ فَلَیْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ مِن بَابِ الدَّارِ قَامَ عَنُ سَرِیرِهِ وَ اَللهُ اللهِ الدَّارِ قَامَ عَنُ سَرِیرِهِ وَ اَللهُ مِنْ بَابِ الدَّارِ قَامَ عَنُ سَرِیرِهِ وَ اَللهُ مِنْ اللهِ مَاللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الل

"حفرت امير معاويه رضى الله تعالى عنه كواطلاع ملى كه كالس بن ربيعه ، رسول الله على كه كالس بن لبي بسبب حفرت كالس ، حفرت امير معاويه ك هر ك درواز سه داخل موئ توحفرت امير معاويه البي تخت سه المحد كه كوئ موئ ان كا استقبال كيا، ان كى آئكهول ك در ميان يوسه ديا اور انهيس مرغاب (ايك مقام) عنايت فراديا (يه سب كه اس لئ تقاكه) ان كى صورت نبى اكرم علي المر على جلتى تقى -"

اگراجلہ صحابہ کرام کی تعظیم اور اس بایر کت بارگاہ کے احرام میں مبالغہ کرنے اور ہرباب میں آداب کی رعایت کرنے کی روایات کا احاطہ کیا جائے تو کلام طویل ہوجائے گا، تمام صحابہ کرام اس ذات کریم کو بہترین القاب، کمال تواضع اور مرتبہ ومقام کی انتائی رعایت سے خطاب کرتے تھے اور ابتداء کلام میں صلوۃ سلام کے بعد فَدَیْنُتُ کَ بِاَبِی وَاُمِی میرے والدین آپ پر فدا ہوں، یا بِنَفُسِی ُ

آنت یکارسُول الله یارسول الله! میری جان آپ پر شار ہے، جیسے کلمات استعال کرتے تھے اور فیض صحبت کی فراوانی کے باوجود محبت کی شدت کے تقاضے کی بنا پر تعظیم و تو قیر میں کو تا ہی اور تفقیم کے مر تکب نہیں ہوتے تھے بلحہ ہمیشہ حضور سید الانام علیقے کی تعظیم واجلال میں اضافہ کرتے تھے۔ تا بعین و تعظیم مصطفی علیقے:۔

ای طرح تابعین اور تع تابعین ، صحابہ کے آثار کی اقتداء اور ان کے انوار سے ابتداء کرتے تھے، حضرت مصعب بن عبدالله فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی اکرم علیہ کاذکر کیاجاتا توان کے چرے کارنگ متغیر ہوجاتا اور ان کی پشت جھک جاتی، یہال تک کہ یہ امر ان کے منشیوں برگرال گررتا،ایک دن حاضرین نے امام مالک سے ان کی اس کیفیت کے بارے میں ہو چھا توانبول نے فرمایا، جو کھ میں نے دیکھاہے تم دیکھے تو جھ پر اعتراض نہ کرتے، میں نے قاربول کے سر دار حضرت محمد عن معدر کودیکھا کہ میں نے جب بھی ان ے کوئی مدیث ہو چی تووورودیتے یمال تک کہ جھے ان کے حال پر رقم آتا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالے عنه كود يكمتاحالا نكه وه بهت خوش طبع اور خنده رُو تھے،جب نبی كريم عليه كاذ كر ان کے ہاس کیاجاتا توان کارنگ زرویر جاتا، میں نے انہیں بے وضونی اکرم علیہ كاذكركرتے ہوئے شيں ديكھا۔ايك عرصہ تك ان كے بال ميرى آمدورفت ربی، میں نے انہیں بین صفات کے علاوہ کی صفت پر نہیں دیکھایا تو نماز ادا كرد ج ہوتے، يافاموش رجے، ياقر آن ياك كى الدت كرتے، بھى بے قائدہ منتكونه كرتے ، وه خداتر س ، عبادت گزار علاء ميں سے تھے۔ حضرت عبد الرحمٰن بن قاسم، نبی کریم علیہ کاذکر کرتے تو نبی اکرم علیہ کا ہیبت سے بول معلوم ہو تاکہ جیسے ان کاخون تھیجے لیا گیا ہواوران کی زبان خشک ہو جاتی، جیس حضرت عامر بن عبد اللہ کے پاس جاتا تو انہیں اس حال جیس دیکھا کہ جب ان کے پاس کوئی شخص نبی اکرم علیہ کا اسم گرامی لیٹا تو وہ اتناروتے کہ ان کی آنکھ جیس کوئی آنسونہ رہ جاتا، جیس نے حضرت نہری کو دیکھا وہ بہت ہی کہ ان کی آنکھ جیس کوئی آنسونہ رہ جاتا، جیس نے حضرت نہری کو دیکھا وہ بہت ہی کا ذکر کیا جاتا تو وہ اس طرح ہو جاتے کہ گویاوہ تہمیں اور تم انہیں، نہیں پہنچاتے ۔ کا کوئر کر کیا جاتا تو وہ اس طرح ہو جاتے کہ گویاوہ تہمیں اور تم انہیں، نہیں پہنچاتے ۔ حضرت صفوان بن سلیم جو بہت ہی عبادت گزار ہے، جیس ان کی خدمت جی حاضر ہو تا، جب ان کے پاس کوئی شخص نبی آکرم علیہ کاذکر شریف خدمت جیں حاضر ہو تا، جب ان کے پاس سے اٹھ جاتے اور انہیں رو تا کہ رہ ریف

یہ ام مالک کے کلام کاتر جمہ ہے۔
نی اکر م علی ہے۔ منسوب اشیاء کا صحابہ کی نظر میں احترام:
صحابہ کرام، نی اکرم علی کا کا سی قدرادب واحترام کرتے تھے کہ آپ کے
رشتہ واروں، آپ کے سازو سامان، آپ کی منازل و مجالس میں مدینہ طیبہ و مکر مہ
میں آپ کے کاشانمائے مبارک کی تعظیم کرتے، جس چیز کی آپ نے تعریف فرمائی
یا جس چیز کی نسبت آپ کی طرف معروف ہوتی اس کی بھی تعظیم کرتے تھے۔
عاجس چیز کی نسبت آپ کی طرف معروف ہوتی اس کی بھی تعظیم کرتے تھے۔
حضر ت انس رضی اللہ تعالے عنہ فرمائے ہیں:۔

لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَالْحَلاَّقُ يَحُلِقُهُ وَاطَافَ

به اَصُحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ اَن تَقَعَ شَعُرَةٌ إِلاَّ فِي يَدِ رَجُلٍ مَا تَعَيْقَ مِن عَلَيْهِ وَمِهَا كَهُ عَلَمْ آپ كَي حَامِت الشَّعْقِيقَ كُود يَهَاكُه جَامِ آپ كَي حَامِت بنار ہا تقا، صحابہ كرام آپ كے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، وہ نہيں چاہتے تھ كہ آپ كے بال كى صحابہ كے ہا تھ كے علاوہ كهيں واقع ہوں۔"

وَ رُئِيَ بُنُ عُمَرَ رضى الله تعالىٰ عنهما واضِعًا يَدَهُ عَلَى مَقُعَدِ رَسُولُ اللهِ صَلِيلًا مِن المِنبَرِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى وَجُهِمِ۔

"حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالے عنماکود یکھا گیا کہ انہوں نے نبی اکرم علیہ کے بیٹھنے کی جگہ منبر پر ہاتھ رکھا پھراسے اپنے چرے پر پھیرلیا۔

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالے عنہ کی پیشانی میں بال تھے، جبوہ بیٹھ کر انہیں کھولتے توزمین تک پہنچ جاتے۔

فَقِيلَ لَهُ الاَ تَحُلِقُهَا فَقَالَ لَمُ اكُنُ بِالَّذِي اَخُلِقُهَا وَقَدُ مَسَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِيَدِهِ

"حفرت ابد محذورر ورضى الله تعالى عنه كوكما كياكه آپ ان بالول كو مندواكيول نميس دية ؟ انهول نے فرمايا ميس ان بالول كو كيے مند الول جبكه انهيں نبي اكرم علي في نے اپنے ہاتھ سے چھواتھا؟

وكَانَتُ شَعُرَاتٌ مِّنُ شَعُرِهِ وَلَكُمْ فِي قَلْنُسُوةِ خَالِدِ بُنِ النَّصُرَ - الْوَلِيُدِ فَلَمُ يَشُهَدُ بِهَا قِتَالاً إلاَّ رُزِقَ النَّصُرَ -

"نبی اکرم علی کے چندبال، حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عند کی ٹوپی میں تھے وہ اس ٹوپی کے ساتھ جس جنگ میں بھی گئے انہیں فتح و نفرت عطاکی گئی۔"

ہاں جب تابوت سکینہ جس میں آل حضرت موک وہارون علیہاالسلام کے تبرکات تھے، کی برکت سے بنی اسر ائیل کو فتح و ظفر حاصل ہوتی تھی تواگر حضرت سید البشر علیہ کے مبارک بالوں کی بدولت میہ برکت اور میہ اثر بلحہ اس سے ہزارہادر جہذا کد خیر وہرکت حاصل ہو جائے توکیا بعید ہے۔

وَكَانَتُ فِي قَلَنْسُوةِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ شَعُرَاتٌ مِّنُ شَعُرِهِ

عِلَيْ فَسَقَطَتُ قَلَنْسُوةً فِي بَعْضِ حُرُوبِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا

شِدَّةً أَنْكُرَ عَلَيْهِ أَصُحَابُ النَّبِيِّ مِنْ كَثُرَةِ مَن قُتِلَ فِيها
فَقَالَ لَمُ أَكُنُ أَفْعَلُهَا بِسَبَبِ الْقَلْنُسُوةِ بَلُ مَا تَضَمَّنَهُ
مِن شَعُرِهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَم لِئلاً أَسُلَبَ بَرَكَتُها
وتَقَعَ فِي آيُدِي الْمُشْرِكِينَ-

"حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ تعالی عند کی ٹو پی میں نبی اکرم علی کے چند بال تھے، ایک جنگ میں وہ ٹو پی اُتر گئی، حضرت خالد نے اسے حاصل کرنے کے لئے انتا سخت حملہ کیا کہ صحابہ کرام نے اس پر انکار کیا کیونکہ اس حملے میں بہت سے افراد شہید ہوگئے تھے۔

حضرت فالدني فرمايا:

میں نے یہ حملہ ٹوپی کے لئے نہیں کیا تھا بلحہ اس لیے کہ اس میں نی اکرم علیقہ کے بال تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی برکت جھ سے چین کی جائے اور وہ بال مشرکوں کے ہاتھ لگ جائیں۔

اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ جو شخص نبی اکر م علی ہے کہ مبارک بالوں کی تعظیم نہیں کر تا()اوران کی تعظیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتااور اس بے اولی سے اس کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہو تااس کے دل میں نبی اکر م علی ہے کی مجت نہیں ہے اگر چہ آپ کی محبت کادعویدار ہواور اس بے باکی کی تاویل میں لاف و گزاف سے کام لیتا ہو، جن لوگوں کے دلول میں نبی اکر م علی کی محبت اور ایمان ہے، وہ آپ کے ایک بال مبارک کے مقابل تمام و نیا کوا یک جو کی اہمیت نہیں ویت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے مروی ہے کہ :۔

لَشَعْزُهُ مِنْهُ أَحَبُ اللَّهُ المِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

" نی اکرم علی کا کی بال ہمیں دنیاد مافیما نے زیادہ محبوب ہے۔" کسی شاعرنے کیاخوب کماہے:

اگرچہ دوست چیزے نمی خرد مارا بہ عالمے نفروشیم موئے از سر دوست "اگرچہ دوست ہمیں کی چیز کے بدلے نہیں خرید تا، ہم اس کے ایک بال کو پوری دنیا کے عوض بھی فروخت نہیں کرتے۔"

<sup>(</sup>۱) (جیساکہ مرزاجرت دالوی نے "حیات طیبہ " میں اسلیل دالوی کے بارے میں تکھاہے ؟ اشرف قادری)

وَ فِيُ الصَّحِيُحِ عَنُ اَسُمَاءَ بُنَتِ آبِي بَكُرٍ رضى الله تعالىٰ عنهما آنَّهَا آخُرَجَتُ جُبَّةً طَيَالِسِيَّةً وَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ الله وَ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله والله وال

(مسلم شریف، جلدادل، ص ۱۹۰) "حدیثِ صحیح میں حضرت اساء بنت او بحر صدیق رضی الله تعالیٰ عنماے مروی ہے کہ انہوں نے طیالسی جبہ نکالااور فرمایانجی اکرم علیہ اے زیب تن فرماتے تھے، ہم اسے بیماروں کے لئے

والعوتے بیں اور اس سے شفاطلب کرتے ہیں۔"

حضرت قاضی او الفضل عیاض رضی الله تعالی عند نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ او القاسم عن میمنون نے فرمایا ہمارے پاس نبی اکرم علیہ کا ایک پیالہ تھا ہم بیماروں کے لئے اس میں پانی ڈالتے تھے پس اس سے شفاطلب کرتے تھے۔

أَخَذَ جَحُجَاهُ الْغِفَارِيُّ قَضِيبَ النَّبِيِّ مِنُ يَّدِ عُثُمَانَ وَ تَنَاوَلَهُ لِيَكُسِرَهُ عَلَى رُكُبَتِهِ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَأَخَذَتُهُ الْأَكِلَةُ فَقَطَعَهَا وَمَاتَ قَبُلَ الْحَوُل-

"ججاہ غفاری نے نی اکرم علیہ کا عصائے مبارک حفرت عثان غن رضی اللہ تعالیا عنہ کے ہاتھ سے لیا تاکہ اسے اپنے گھنے پررکھ کر توڑدے تولوگوں نے بوی شدت سے اسے منع کیا کہ اسے مت توڑنا، ای وقت اس کے گھنے پرایک زخم پیدا ہو گیا، بعد

ازاں اس نے گھٹاکٹوادیااور سال گزرنے سے پہلے مر گیا۔" اس باب میں احادیث و آغار بخرث ہیں(۱)،ان آغار صحیحہ اور نصوص صریحے سے ثابت ہو گیا کہ جو چیز نی اکرم علیہ سے نبت کا شرف رکھتی ہے اور جو چیز آپ کے اعضاء اور قد مول سے مس ہو چی ہے، اس کی تعظیم و تکریم تمام مسلمانوں ير، عوام ہول ياخواص، واجب اور لازم ہے اور جو شخص ان اشياء شريف كى تومین سے اپنی زبان آلودہ کرے یاان کی اہانت کی امدادیر ملایا پوشیدہ، قول یا فعل سے كرے، اس نے ايمان كورباد كيا اور حسن اعتقاد كى جگد ار تداد كواين ول ميں ركھا، چنانچہ بعض ملعون اور بے دین زندیق کتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ کا نشان قدم اس لائق ہے کہ اے ایک جگہ رکھا جائے کہ ہر کس وناکس اس پریاؤں رکھے ، یا کتے ہیں كه اگر جمين ني اكرم عليه كالباس مل جائے توجمات پينے كاكبر ابناليس اور اگر آپ کے تعلین مبارک مل جائیں توانہیں یاوں میں پہن لیں، نعوذ باللہ تعالے من ذلک! ي كفر، الحاد، ب ايماني اور ارتداد ب، اس سے اور اس جيے ويگر مهلات سے اللہ تعالے ہمیں بناہ عطافرمائے۔

جس طرح ان تمام اشیاء کی تعظیم واجب اور فرض ہے اسی طرح حضور علیہ کے رشتہ واروں اور سیابہ کرام کی تعظیم بلاشک و شبہ بطریق اولی فرضِ عین ہے ، چونکہ مبسوط کتابی ان عقائد اور مقاصد پر مشتمل ہیں اس لئے اس فتو کی میں طوالت اور تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔
سنگ و شجر کی سلامی :۔

سر در کا ئنات، فخر موجودات عليه کي محبت اور تعظيم کا وجوب اور اس

<sup>(</sup>۱) (تفصیل کے لئے ویکھے"ابر المقال فی استحمال قبامة الاجلال"از الم احدر ضاير يلوى قدس مره)

کی فرضیت اس مدتک ہے کہ حیوانات، خشک اور تر نباتات اور بے زبان جمادات، رسول اکر م علی کی خدمت میں سلام عرض کرتے اور سجدہ کرتے تھے اور محبت کی شدت کی بنا پر گربیہ وزاری کرتے تھے۔

عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رضى الله تعالى عنهما قال كم يَكُنِ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ يَمُو بِحَجَرِ وَلاَ شَجَرِ إلاَّ سَجَدَلَهُ -"حضرت چار بن عبد الله رضى الله تعالى عنما فرمات بي كم نى اكرم عليه جس پقريادر خت كياس سے گزرت وه آپ كو سجده كر تا۔"

عَنُ عَائِشَةَ عَنُهُ مُنْكُمُ قَالَ لَمَّا اسْتَقْبَلَنِي جِبْرَئِيُلُ عليه السَّقْبَلَنِي جِبْرَئِيلُ عليه السلام بِالرِّسَالَةِ جَعَلَتُ لاَ آمُرُّ بِحَجَرٍ وَ لاَ شَحَرٍ الاَّ قَالَ السَّلام بَالرِّسَالَةِ جَعَلَتُ لاَ آمُرُّ بِحَجَرٍ وَ لاَ شَحَرٍ الاَّ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولُ اللهِ-

حضرت ام المؤمنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها ب روايت ہے كه نبى اكرم عليه في في فرمايا جب جريل المين عليه السلام رسالت كے ساتھ ميرى طرف متوجه ہوئے توميں جس پقريا در خت كے پاس سے گزرتا ، وہ كمتا السلام عليك يار سول الله!"

فراقِ حضور میں استن حنانہ که آهوزاری :-

کھجور کے تنے کا، نبی اکر م علیہ کی محبت میں رونا متواتر ہے اور اس کی حدیث مشہور ہے:

قَالَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ كَانَ الْمَسُجِدُ سَقُونًا عَلَى

جُدُّوع نَحُلٍ فَكَانَ النَّبِيُّ وَلَكُلُهُ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جَدُّعٍ مِنْهَا فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِذَلِكَ الْحَذِعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ

"حضرت جامر بن عبدالله رضى الله تعالى عنما فرماتے بيل كم متاليق مجد نبوى كى چھت كھور كے تول پريمائى گئى تھى، نبى اكرم عليقة جب خطبہ فرماتے توان بيل سے ايك كے پاس كھڑے ہوتے، جب آپ كے لئے منبر بيايا گيا تو ہم نے اس سے حاملہ او نشيوں يا چھوٹے جو ل والى او نشيول جيسى آوازسنى۔"

وَفِيُ رِوَايَةِ أَنَسٍ رضى الله تعالىٰ عنه حَتَّى ارْتَجَّ الْمَسُحِدُ لِحُوَارِهِ۔

"حفرت انس رضی الله تعالے عنه کی روایت میں ہے کہ (وہ ستون اتی شدت سے رویا کہ اس کی آواز سے معجد گونج اعلی۔" وَفِی روایة سُهینل و کُشُر بُکاءُ النَّاسِ لِما رَاوُ ا بِهِ۔
"حفرت سمیل کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام اس ستون کی حالت دیکھ کر بہت روئے۔"

وَفِي رِوَايَةِ الْمُطَّلَبِ حَنَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ حَتَّى جَآءَ النَّبِي رُكِلِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَتَ

"حفرت مطلب كى روايت من عوده تاس قدر روياكم چف

گیا، نی اکرم علی اس کے پاس تشریف لائے اور اپنادست کرم اس پررکھا تووہ چپ ہو گیا۔"

وَزَادَ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِللَّهِ إِنَّ هَٰذَا بَكَىٰ لِمَا فَقَدَ مِنَ الدَّكُر

"مطلب کے علاوہ راوی نے اس حدیث میں اضافہ کیا کہ نی اکرم علی نے فرمایا بیا تااس لئے رویا ہے کہ بیا ذکر سے محروم ہو گیا ہے۔"

وَزَادَ غَيْرُهُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَوُ لَمُ ٱلْتَزِمُهُ لَمُ يَزَلُ اِلَىٰ يَوُمِ الْقِيْمَةِ تَحَرُّمًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ -

"ایک اور راوی نے اس حدیث میں اضافہ کیا کہ نبی اکرم علیہ فی اگر معلیہ نبی اکرم علیہ نبی اگر معلیہ نبی اگر میں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس سنے کو آغوش میں نہ لیتا تووہ رسول خدا علیہ کے فراق میں قیامت تک روتار ہتا۔"

وَذَكَرَ الْإِسْفِرَائِنِيُّ إِنَّ النَّبِيَّ مَّالِثُ دَعَاهُ اللَّى نَفْسِهِ فَجَآءَهُ يَخُرِقُ الْأَرْضَ فَالْتَزَمَّهُ ثُمَّ أَمْرَهُ فَعَادَ اللَّى مَكَانِهِ۔ "استاذ اسفر ائنی نے بیان کیا کہ نبی کریم عَلَیْ ہے نے اس سے کو اپنی طرف بلایا وہ زمین کو چیر تا ہوا خدمت اقدس میں حاضر ہوگیا، نبی اکرم عَلَیْ نے اسے آغوش میں لیا پھر فرمایاوالی جاتو

وه این جگه واپس چلا گیا-"

فَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهِلْذَا بَكَىٰ وَقَالَ يَاعِبَادَاللَّهِ اللَّهِ مَلَكُ شُوفًا اِللَّهِ لِمَكَانِهِ اللهِ مُثَلِكُ شُوفًا اِللَّهِ لِمَكَانِهِ فَانْتُمُ اَحَقُ اَنْ تَشْتَاقُو آ اِلْي لِقَآئِهِ۔

"حضرت حسن بھر ی رضی اللہ تعالے عنہ جب یہ داقعہ بیان کرتے تورو پڑتے اور فرماتے اے بعد گان خدا! مجور کا تنانی اکرم علیہ کی خدمت میں آپ کی مجت کے سبب روتا تھا کیونکہ آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا کرتے تھے، تم اس امر کے زیادہ مستحق ہوکہ آپ علیہ کے دیدار کا شوق رکھو۔"

ان آثار سے کہ بوی مقدار میں سے چند بلحہ ہزار میں سے ایک کی حیثیت رکھتے ہیں، معلوم کیا جاسکتا ہے کہ سیدالانام علیہ کا حرام اور اعزاز اللہ تعالیٰ کا حرام محلوق پر فرض فرمایا ہے ، در ختول ، پھر ول ، اور حیوانات کا سجدہ جو بہت سی احادیث سے ثابت ہے ، سجدہ تعظیم تھا، نہ کہ سجدہ عبادت کیونکہ نبی اکرم علیہ معبود نہیں ہیں ، یہ سجدہ اسی طرح تھا جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کویا حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھا ئیول نے انہیں سجدہ کیا تھا، پس جولوئل نبی اکرم علیہ کی تعظیم و تکریم میں کوشش نہیں کرتے یا دیدہ و دائشہ اس فتم کی نصوص سے چٹم پوشی کرتے ہیں یا نبی اکرم علیہ سے دیدہ و دائشہ اس فتم کی نصوص سے چٹم پوشی کرتے ہیں یا نبی اکرم علیہ نہیں ہوتی ہیدا نہیں موجونی نہیں رکھتے اور آپ کے شوق کے سب ان کے دلوں میں رفت پیدا نہیں ہوتی ، بے زبان حیوانات اور پھر وں اور خشک کئڑیوں سے گئے گزرے ہیں۔

صحابہ و تا بعین کے پیروکار مخلص مومنوں کی شان یہ ہے کہ مباح چیزوں اور بھن کی خواہشوں میں بھی نبی اگر م علیہ کے کی مجت کی رعایت کرتے ہیں اور جو چیز آپ کو پہند تھی تقاضائے محبت کی بناپرانے پیندر کھتے ہیں، ٹرید (شوربے میں ڈالے ہوئے روٹی کے مکروں کو )اور کدو کو بہترین طعام شار کرتے ہیں۔

نى دهت عليه :\_

جو شخص نبی اکرم علی کے بہترین شاکل و خصائل ، اخلاق حمیدہ،
عادات شریفہ ، بے شار انعامات ، ہزاروں احسانوں اور رحت وراَفت کی فراوانی میں
غور کرے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ ہم گنہ گار ، سیہ کار جو ہر قتم کے گناہ اور سیہ کاری
کالر تکاب کر چکے ہیں اور کرتے ہیں پھر بھی د نیا میں اللہ تعالی کے قہر و غضب سے
محفوظ ہیں ، گناہوں اور جرائم کے ار تکاب کے سبب عذاب کے مستحق ہوتے
ہوئے بھی امن میں ہیں حالانکہ پہلی امتوں کو زمین میں د صندادیا گیاان کی شکلیں
مسح کردی گئیں ، ان پر پھر بر سائے گئے ، اس کے علاوہ کئی طرح کے عذاب نازل
کئے گئے اور انہیں ہلاک کیا گیا، یہ صدقہ ہے ، رحمت عالم علی کااور آپ کی مقبول
کئے گئے اور انہیں ہلاک کیا گیا، یہ صدقہ ہے ، رحمت عالم علی کااور آپ کی مقبول
دعا کی برکت ہے کہ ہم امن میں ہیں ، جو اس حقیقت کا افکار کر تا ہے اور اس کے
قبول کرنے سے گریز کرتا ہے وہ کافر نعمت (ناشکرا) اور منجر رحمت ہے۔
قبول کرنے سے گریز کرتا ہے وہ کافر نعمت (ناشکرا) اور منجر رحمت ہے۔

التاعِ رسول، تقاضائے محبت ہے:۔

یہ بھی جاننا چاہئے کہ نبی اکرم علیہ کی کامل ترین محبت یہ ہے کہ اوام ، نوابی اور سنن میں یہ ول سے آپ کی اطاعت کو لازم پکڑا جائے، پس جو مخص تمام امور میں صدق اور اخلاق کے ساتھ آپ کی اطاعت اور پیروی کرتا

ہاں کی عجب کامل ہے اور جو شخص آپ کی اطاعت اور پیروی میں کو تاہی روا
ر کھتاہے، اس کی عجب تا تص ہے لیکن اس سے آپ کی عجب کی نفی شہیں کی جاسکتی
کیو نکہ نافر مانی کاار تکاب ایمان اور اسلام سے فارج نہیں کرتا حتی کہ گنگاروں
سے نبی اکرم علیا کے عجب کی نفی در ست ہو کیو نکہ نبی اکرم علیا تھی کی عجب کے
بغیر ایمان متصور نہیں ہے اور گنا ہگار اور کبائر کے مر تکب بلاشبہ ایما ندار ہیں چیسے
کہ اہلسنت و جماعت کے عقائد کی کمایوں میں فہ کور اور ثابت ہے، اگریہ مومن نہ
ہوں تو حضور علیا تھے کی شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ حالا نکہ حضور علیا تے
خرمایا ہے کہ:

شفاعتی لِاَهُلِ الْکَبَائِرِ مِنُ أُمَّتِی اللَّهُ لِ الْکَبَائِرِ مِنُ أُمَّتِی اللَّهُ الْکَبَائِرِ مِنُ أُمَّتِی "
"میری شفاعت، میرے ان اندوں کے لئے ہوگی جو کبائر کے مر تکب ہوں گے۔"
مر تکب ہوں گے۔"
یہ بھی فرمایا کہ:

و تلكِنَّهَا لِلمُدُنِينُ الْحَطَّائِينَ "لَيَن شَفَاعت ان كَ لِتُح بُو بَهت بَى كَنْگار بُو نَّكَ" نيز ني اكرم عَلِيَّةً نِ ايك صافى پر شراب پينے كى حد جارى فرمائى۔ بعض صحابہ نے ان پر لعنت كى اور كماكہ شراب نوشى كى كثرت كاسب كيا ہے۔ حضور عَلِيَّةً نے فرمایا:

لاَ تَلْعَنُهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ "اس پرلعنت نه كروكيو تكه وه الله تعالى اوراس كرسول مع جت ركھتا ہے۔"

يه محليم وي ي كد:

إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ وَيُلَظِّمُ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ يَارَسُولَ اللهِ ؟قَالَ مَآاعُدُدُتُ لَهَا مِنُ كَثُرَةِ اللهِ ؟قَالَ مَآاعُدُدُتُ لَهَا مِنُ كَثُرَةِ صَلَوةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلَكِنِنَى أُحِبُ الله وَرَسُولُهُ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنُ أَحْبَبُتَ.

"ایک صافی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول اللہ
! قیامت کب ہے ؟ نی اکر م علیہ نے فرمایا تونے اس کے لئے بہت
کیا تیار کیا ہے؟ اس نے کما میں نے اس کے لئے بہت
نماذیں، روزے اور صدقے تیار نہیں کئے لیکن میں اللہ تعالے اور
اس کے رسول علیہ ہے مجت رکھا ہوں، آپ نے فرمایا تواپئے
مجوب کے ساتھ ہوگا۔"

ک محت ہر گزنہ تھی ورنہ ان سے آپ کے اہل بیت پراییا ظلم کیے صادر ہو تا۔ بے حبِ مصطفیٰ علی اتباع معتبر نہیں:۔

اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ نی اکر م علیہ گئی ظاہری پیروی کا سبب
آپ کی کامل محبت میں مخصر نہیں ہے بلحہ بہت دفعہ آپ کی اطاعت اور پیروی
میں دوسری اغراض دل میں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ظاہری تقوی اور صوری نیکی کے
اختیار کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، بعض لوگ کے سر میں شہر ت، عزت اور عامۃ
الناس کی راہبری ایسے بلند مقام کی ہوس ساجاتی ہے اور اس حیلہ سازی سے بیہ مرا
د پوری ہو جاتی ہے، بے ریا محبّ اور باصفا مخلص دنیا میں بہت کم ہیں، محبت کے
مذکورہ آثار (ظاہری تقوی اور پر ہیزگاری) محبان مخلص کے امتحان کے لئے
مدوری نہیں بن سکتے، اگروہ آثار (اطاعت و فرمانبرداری) کسی شخص میں بے تکلف
بائے جائیں تودہ محبّ صادق ہے ور نہ ریاکارو منافق ہے۔

تنقیص شان کے مر تکب کا تھم :-

جببارگاہ ایزدی کے مقربین کے سر دار علیہ کی تعظیم کا پھھ حال تحریر ہو چکا تواب سید الخلق علیہ کی شان میں تخفیف کرنے والے کاحال سنئے! شرح و قابیر پر علامہ چلی کے حواثی میں ہے:۔

قَدِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ اَنَّ الْاِسْتِخْفَافَ بِنَبِيْنَا مُلَّلَّهُ وَبِاَيِّ نَبِيٍّ مِّنَ الْمَانْبِيَآءِ كَانَ كُفُرًا سَوَآءٌ فَعَلَهُ فَاعِلُ ذَلِكَ اسْتِحُلاًا أَمُ فَعَلَهُ مُعْتَقِدًا لِحُرُمْتِهِ وَلَيْسَ بَيْنَ الْعُلَمَآءِ خِلاَفٌ فِي ذٰلِكَ وَ الَّذِينَ نَقَلُوا الْإِحُمَاعَ فِيهِ الْعُلَمَآءِ خِلاَفٌ فِيهِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ الْعُلَمَاءَ فِيهِ الْعُلَمَاءِ فَيهِ الْعُلَمَاءِ فَيهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَ

"بے شک تمام امت کاس پر انقاق ہے کہ نبی اکر میاکی اور نبی مالله کی تخفیف شان کفرہے عام ازیں کہ تخفیف کرنے والااسے حلال جانتا ہویا حرام، اس مسئلہ میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسكد پراجماع نقل كرنے والے حد شار سے باہر ہيں۔" قَالَ الْقَاضِيُ فِي الشِّفَآءِ إِنَّ جَمِيْعَ مَنُ سَبَّ النَّبِيُّ وَمُلَّالًا أَوْعَابَهُ أَوْ ٱلْحَقِّ بِهِ نَقُصًا فِي نَفُسِهِ أَوْ نَسَبِهِ أَوْدِينِهِ أَوْ خَصُلَةٍ مِّنُ خِصَالِهِ أَوُ عَرَّضَ بِهِ أَوُ شُبَّهَةُ بِشَيْءٍ عَلَى طَرِيْقِ السَّبِّ أَوِ الْلِازُرَآءِ عَلَيْهِ أَوِ التَّصُغِيْرِ لِشَانِهِ أَو الغَضِّ مِنْهُ أَو الْعَيْبِ لَهُ فَهُوَ سَابٌ لَّهُ وَحُكُمُهُ حُكُمُ السَّابِّ يُقْتَلُ كَمَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ وَلاَ نَسُتُثْنِي فَصُلاً مِّنُ فُصُول هٰذَا الْبَابِ عَلَىٰ هٰذَا الْمَقُصَدِ وَلاَ نَمْتَرِي فِيهِ تَصُريعًا كَانَ أَوْ تَلُويُحًا

"حفرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالے عنہ شفاء شریف میں فرماتے ہیں کہ جو شخص نی اکرم علیہ کوگال دے یا عیب لگائے آپ کی ذات شریف یا آپ کے دین یا آپ کی کسی خصلت کی طرف تقریض خصلت کی طرف تقریض

کرے (اشارۃ عیب جوئی کرے) یا آپ کو کسی شے سے گالی یا تو بین یا شان کی کی کرنے یا آپ سے چشم پوشی کرنے یا عیب لگانے کے طور پر تشبیہ دے تو وہ نبی کریم علی کے کو گال دینے والا ہے، اس کا عظم وہی ہے جو آپ کو گال دینے والے کا عظم ہے یعنی اسے قتل کیا جائے گا جیسے کہ ہم بیان کریں گے، اس مقصد (قتل کرنے) سے ہم کسی فتم استثناء نہیں کرتے اور نہ ہم اس میں شک کرتے ہیں خواہ صراحة ہویا اشارۃ۔"

و كذالك من لُعنَهُ أو دُعَا عَلَيْهِ أو تَمنَّى مَضَرَّةً لَهُ أو نَسَبَ إلَيْهِ مَا لاَ يِلِيْقُ بِمَنْصَبِهِ عَلَى طَرِيْقِ الذَّمِّ أَو عَبُثٍ فِي جَهِيْهِ الْعَزِيْزِ بِسَخُفٍ مِنَ الْكَلاَمِ وَ هُجُرٍ وَ مُنْكَرٍ فِي جَهِيْهِ الْعَزِيْزِ بِسَخُفٍ مِنَ الْكَلاَمِ وَ هُجُرٍ وَ مُنْكَرٍ مِنَ الْكَلاَمِ وَ هُجُرٍ وَ مُنْكَرٍ مِنَ الْبَلاَءِ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورٍ أَو عَيْرَةً بِشَيْءٍ مَّا جَرَىٰ مِنَ الْبَلاَءِ وَالْمِحْنَةِ عَلَيْهِ أَو عَمَصَةً بِبَعْضِ الْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّةِ الْجَائِزةِ عَلَيْهِ الْمَعْهُودُةِ لَدَيْهِ

"ای طرح وہ شخص کہ نی اکر م علیہ کی طرف لعنت کی نبت کرے یا آپ کے لئے بدوعا کرے یا آپ کے نقصان کی آرزو کرے یا آپ کی طرف ایکی چیز کی نبیت کرے جو آپ کے شایان شمان نہیں ہے بطور ندمت یا آپ کی جانب عزیزے کھیلتے ہوئے ملکے کلام یا بجویا جھوٹے کلام سے یا آپ کو عیب لگائے اس آزمائش اور مشقت کی بنا پر جو آپ پر گزری یا آپ کو عیب لگائے بعض ان

عوارض بشر بیے جو آپ کے لئے جائزاور معلوم تھے۔" وَهٰذَا كُلُّهُ إِجْمَاعٌ مِّنَ الْعُلَمَآءِ وَاَئِمَّةِ الْفَتُوىٰ مِنَ الْمُحْتَهِدِيْنَ مِنُ لَّدُنِ الصَّحَابَةِ رَضى الله تعالى عنهم الله تعالى عنهم الله عَلَمَ جَرَّال

" یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالے عنہم کے زمانہ سے اس وقت تک کے تمام علماء اور ائمہ فتوے کا اجماعی فیصلہ ہے۔" یہ بھی شفاء شریف میں ہے :۔

قَالَ مُحَمَّدٌ بُنُ سُحُنُون آجُمَعَ الْعُلَمَآءِ عَلَى آنَّ شَاتِمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ وَالْمُنْتَقِصَ لَهُ كَافِرٌ وَ الْوَعِيدُ جَارٍ عَلَيْهِ بِعَذَابِ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُ وَحُكُمهُ عِنُدَ الْأُمَّةِ الْقَتُلُ وَمَنُ شَكَّ فِي كُفُرِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدُ كَفَرَ

"حفرت محد بن سحون نے فرمایا علماء کااس پر اتفاق ہے کہ نبی
اکرم علیہ کہ گالی دینے والا اور آپ کی تنقیص شان کرنے والا
کافر ہے اور اللہ تعالے کے عذاب کی وعید اس پر جاری ہے اور
امت لیعنی تمام ائم کے نزویک اس کا علم قتل ہے اور جو شخص
اس کے کفر میں شک کرےوہ بھی کافر ہے۔"
شفاء شریف اور حواثی چلی میں ہے:۔

قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ ٱلْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مُوْجِبَانِ أَنَّ مَنْ قَصَدَ

النَّبِيُّ وَلَنْكُ بِأَذًى أَوْ نَقُصٍ مُعَرِّضًا أَوْ مُصَرِّحًا وَإِنْ قَلَّ فَقُتُلُهُ وَاحِبُ -

"حضرت ابن عتاب فرماتے ہیں کہ تحقیق قر آن وحدیث اس امر کوواجب کرتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم علیہ کے کواذیت دے یا آپ کی تنقیص شان کا ارادہ کرے ، تعریضاً ہویا تصریحاً ،اگر چہ قلیل ہو،اس کا قتل واجب ہے۔"

حواشی چلی میں ہے :۔

وَاعْلُمُ أَنَّ الْمُتَقَرَّرَ مِنُ تَتَبُّعِ الْمُعْتَيرَاتِ أَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ مَنُ صَدَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُ عَلَى تَحْفِيفِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ بِعَمَدٍ وُّقَصَدٍ مِّنُ عَآمَّةِ الْمُسُلِمِينَ يَحِبُ قُتُلُهُ وَلاَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ بِمَعْنَى الْحَلاصِ عَنِ الْقَتْلِ وَإِنْ أَتْي بِكَلِمَنتَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعُ وَالتَّوْبَةِ لَكِنُ لَّوْمَاتَ بَعُدَ التَّوْبَةِ أَوُ قُتِلَ حَدًّا مَّاتَ مِيْتَةَ الْإِسُلامَ فِي غُسُلِهِ وَصَلُوتِهِ وَدَفْنِهِ-"معتركاول كے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے كہ فدمب مخارب ہے کہ عامة المسلمین میں ہے جس مخص سے قصد أاور ارادةُ ايما كلام صادر ہواجو نبي اكرم عليقية كى تخفيف شان پر دلالت كرتا ہو اس کا قتل واجب ہے اور اس کی توبہ بایں معنی مقبول نہیں ہے کہ وہ قتل سے چ جائے اگر چہوہ شمادت کے دو کلے پڑھے اور اس

جرم عظیم سے توبہ کرے لیکن اگروہ توبہ کے بعد مرجائے یا اس جرم کی سزامیں قل کردیا جائے تو اس کی موت اہل اسلام کی طرح ہوگ، عنسل، نماذ جنازہ اور دفن میں یعنی بجییز و تکفین اور نماذ جنازہ میں اس کا تھم تمام مسلمانوں کی طرح ہوگا اور اگر معاذ اللہ توبہ سے پہلے مرگیا تو کا فرم ااور اس کے ساتھ اہل اسلام والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔"

بلااراده تنقيص كامر تكب كاحكم :-

جاناچاہے کہ اس قائل نے قصد انبی اکرم علیہ کی تخفیف شان کی ہے اور اپناایمان براد کیا ہے۔ جو شخص اس بوے جرم کا قصد اُمر تکب نہ ہوا ہوبا یہ کی اور سبب سے یہ عظیم جرم اس سے سر زد ہوا ہو اس کے حال کابیان اگر چہ ہماری گفتگوسے متعلق نہیں ہے تاہم جمیل بیان کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حال بھی ذکر کر دیا جائے لنذ اسنے!

شفاء شریف اور حواشی چلی میں ہے:۔

وَالْوَجُهُ النَّانِيُ لاَحِقٌ بِهِ فِي الْبَيَانِ وَالْحِلاَّ وَهُو اَنَ الْمَالِوَةُ وَالسَّلَاةُ لَاَ الْمَا قَالَ فِي جِهَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ لَيْكُونَ الْقَآئِلُ لِمَا قَالَ فِي جِهَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَيْرَ قَاصِدٍ لِلسَّبِ وَ الْإِزُراَءِ وَلاَ مُعْتَقِدٍ لَّذَ ... "ووسرى وجه بيان اور ظهور مِن يهلى وجه يه ملحق م اوروه يه "ووسرى وجه بيان اور ظهور مِن يهلى وجه يه ملحق م اوروه يه من ارم عَيْنَا في من الله عن الله على الله على

اور تو بین کا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کلام کے مضمون کا عقیدہ رکھتاہے۔"

وَلَكِنَّهَا تَكَلَّمَ فِي جَهَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَ السَّلامُ بِكَلِمَةِ الْكُفُر مِنُ لَّعُنِهِ أَوُ سَمِّهِ أَوْ تَكُذِيبِهِ أَوْ إِضَافَةِ مَالاً يَجُوزُ عَلَيْهِ أَوْ نَفِي مَا يَحِبُ لَهُ مِمًّا هُوَ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ نَقِيُصَةً مِثُلُ أَنْ يُّنسُبَ اللَّهِ اِتَّيَانَ كَبَيْرَةٍ أَوْ مُدَاهَنَةٍ فِي تَبُلِيُغ الرَّسالَةِ أَو فِي حُكُم م بَيْنَ النَّاس أَو يَغُضَّ مِنْ مَّرْتَبَتِهِ أَوْ شَرُفِ نَسَبِهِ أَوْ وُفُورُ عِلْمِهِ أَوْ زُهُدِهِ أَوُ يُكَذِّب بِمَا اشْتَهَرَ بِهِ مِنْ أُمُور أَخْبَرَ بِهَا عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام وتَوَاتَرَ الْخَبَرُ بِهَا عَنْهُ عَنُ قَصُدٍ لِرَدِّ خَبَرِهِ أَوْ يَأْتِيَ بِسَفُهِ مِّنَ الْقَوْلِ أَوْ بِقَبِيْحِ مِّنَ الْكَلاَم وَلُوْ بِإِشَارَةٍ وَّنَوْع مِّنَ السَّبِّ فِي جَهَتِهِ وَإِنْ ظَهَرَ بِدَلِيُلِ حَالِهِ أَنَّهُ لَمُ يَتَعَمَّدُ ذَمَّهُ وَلَمُ يَقُصُدُ سَبَّهُ إِمَّا الجهَالَةُ حَمَلَةُ عَلَى مَاقَالَةُ أَوْ بِضَحْرِ أَوْ بِسُكُرِ أَوْ قِلَّةٍ مُرَاقَيَتِهِ وَضَبُطٍ لِلسَّانِهِ وَعَحْرَفَةٍ وَّ تَهُورُ فِي كَلاَمِهِ " کین اس نے نی اکرم علقے کے بارے میں کلے و کفر کما یعنی

لعنت یا تکذیب یا گالی یا داوا چیزی نبت کی یاایی چیزی نفی کی که آپ کے لئے ضروری ہے وغیرہ ڈلک، کہ آپ کے حق میں نقص میں مثلا آپ کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کی یا تبلیغ احکام یا لوگوں کے در میان فیصلہ کرنے میں مداہت (لحاظ) کی نسبت کی یا حضور علی کے مقام ، شرف نب، فراوانی علم یاز ہد میں کمی کی یا آپ کی خبر کی تردید کے ارادے سے ان امور کی تکذیب کی جو آپ سے مشہور اور متواتر ہیں یا حضور علیہ کی طرف کم عقلی یا يرے كلام ياكى فتم كى گالى كى نبت كرے اگر چراس كے حال سے ظاہر ہوکہ اس نے آپ کی قدمت یا آپ کو گالی دیے کاارادہ میں کیابلحہ یا تو جمالت نے اے اس کلام پر را ایجند کیا ہے یا ب چینی یا نشے نے اے ابھار اے یازبان کے ضبط اور اس کی حفاظت کی کمی اور اس کلام میں جلدی اور بے باکی کی بنایر کمہ گیا ہے۔" فَحُكُمُ هٰذَا الْوَجُهِ حُكُمُ الْوَجُهِ الْأَوَّلِ الْقَتُلُ دُوْنَ لعثم إِذُ لاَ يُعَذَّرُ أَحَدٌ فِي الْكُفُر بِالجَهَالَةِ وَلاَ بِدَعُونِي زَلَلِ اللِّسَان وَلاَ شَيْءٍ مِمَّاذَكُرِيَاهُ إِذَا كَانَ عَقُلُهُ فِي فِطْرَتِهِ سَلِيُمًا إلاَّ من أكره وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ

"پی وجہ ٹانی کا تھم وہی ہے جو وجہ اول کا تھم ہے اسے بغیر کسی تاخیر کے قبل کردیں کیونکہ جب پیدائش طور پر کسی کی عقل درست ہو تو کسی شخص

کیلئے کفر کے معاملہ میں جمالت یا زبان کی لغزش یا شیاء فد کورہ (بے چینی یا نشہ وغیرہ) کو عذر قرار نہیں دیا جائے گاسوائے اس شخص کے جمے مجبور کیا گیا ہواور اس کادل ایمان پر مطمئن ہو۔"

اگر کوئی سچاکلام نی اکرم عظیمی شخص شان پردلالت کرتا ہو تواس کا قائل کا فر ہو جائے گا چنانچہ علاء اس پراتفاق ہے کہ جو شخص عوار ض بھر ہیہ نی اکرم علیمی شخص شان کرے ، کا فر ہو جائے گا حالا نکہ وہ عوار ض بھر ہیہ آپ کے لئے جائزاور معلوم ہیں اس لئے علاء نے اس شخص کے قتل کا فتو کا دیا ہے جو نبی اکرم علیمی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیا عنہ کے خسر سے تعبیر کرکے آپ کی تخفیف شان کا ادادہ کرے جیسا کہ کتب فقہ ہیں فہ کور ہے اس مسللہ کی جزئیات حدو صاب سے خارج ہیں، جو کچھ ہم نے بیان کیاوہ ہی کا فی ہے۔

اعتراض:\_

کتب عقائد میں ذکورہے کہ اہلت کے محققین کے نزدیک اہل قبلہ کی تعقیر کے نزدیک اہل قبلہ کی تعقیر ممنوع ہے، پس اہل قبلہ میں سے جو شخص تنقیص شان کی قبات کا مر تکب ہواہواس کے کفر کا تھم کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ جواب :۔
جواب :۔

حواب :۔

وَلاَ نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنُ أَهُلِ الْقِبُلَةِ
"جمال قبله مِن كَى تَكْفِر سَين كَرتْ"

قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلحہ ان اہل قبلہ کے ساتھ مخصوص ہے جو ضروریات دین (وہ امور جو دین میں بدیمی اور یقینی طور پر معلوم ہول) کا انکار نہ

کرتے ہوں اور ان سے کفر کی کوئی علامت اور کفر کا کوئی سبب صادر نہ ہو اور جو شخص ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے بااس سے کفر کی کوئی علامت ظاہر ہو یا کفر کا کوئی سبب صادر ہو ، اسے بلا ٹائل کا فر قرار دیا جائے گا اور وہ بلا شبہ کا فرہ اور جو شخص اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فرہے کیو تکہ ایسے شخص کی تکفیر میں شک کرنے کا مطلب ضروریات دین میں شک کرناہے اور جو شخص ضروریات دین میں شک کرے وہ بلاشک وشبہ کا فرہے۔ حضر ت ملاعلی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں :

ثُمَّ اعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِآهُلِ الْقِبُلَةِ الَّذِينَ اتَّفَقُوا عَلَى مَا هُوَ مِنْ ضُرُّوُريَّاتِ الدِّيْنِ كَحُدُّوُثِ الْعَالَمِ وَحَشُرِ الْأَجُسَادِ وَعِلْم اللهِ بِالْكُلِيَّاتِ وَالْجُزُيَّاتِ وَمَا أَشُبَّهَ ذٰلِكَ مِنُ الْمُسَائِلِ الْمُهمَّاتِ فَمَنُ وَّ اظَبَ طُولًا عُمُره عَلَىَ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ مَعَ الْقُولُ بِقِدُم الْعَالَمِ أَوُ نَفُى الْحَشُر آوُ نَفُى عِلْمِهِ سُبُحْنَهُ بِالْحُزُرُيَّاتِ لاَ يَكُونُ مِنُ آهُل الْقِبُلَةِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدُمْ تَكُفِيْرِ أَحَدٍ مِّنُ أَهُلِ الْقِبُلَةِ عِنُدَ آهُلِ السُّنَّةِ آنَّهُ لاَ يُكَفَّرُ مَالَمُ يُوجَدُ شَيَّءٌ مِّنُ آمَارَاتِ الْكُفُر وَعَلاَماَتِهِ وَلَمُ يَصُدُرُ مِنْهُ شَيْءٌ مِّنْ

"اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین پر متفق

ہوں، مثلاً عالم کا حادث (عدم کے بعد موجود) ہونا، قیامت کے دن اجمام کا (مع ارواح) کے اٹھایا جانا، اللہ تعالے کا تمام کلیات اور جزئیات کو جاننا اور اس جیسے دیگر اہم مسائل، پس جو شخص طویل عمر، طاعت و عبادت پر عمل پیرارہااس کے ساتھ ساتھ عالم کے قدیم (بے ابتداء) ہونے یاحشر جسمانی یااللہ تعالے کے جزئیات کونہ جانئے کا قائل تھا دہ اہل قبلہ سے نہیں ہوگا، اہلسنت کے نزدیک اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس سے مرادیہ ہے کہ جب تک کفر کی کوئی علامت نہ پائی جائے اور اس سے کفر کا کوئی سبب صادر نہ ہو۔"

شرح مواقف میں ہے:۔

وَلاَ يُكَفَّرُ اَهُلُ الْقِبُلَةِ إِلاَّ بِمَا فِيهِ نَفَى لِلصَّانِعِ الْقَادِرِ الْعَلِيْمِ اَو شِرُكٍ اَو اِنْكَارِ لِلنَّبُواتِ اَو اِنْكَارِ مَا عُلِمَ الْعَلِيْمِ اَو شِرُكٍ اَو اِنْكَارِ مَا عُلِمَ بِمَحِيثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِهِ ضُرُورَةً اَوِ الْمُحْمَعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَاستِحُلالِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي الْجَمِعَ عَلَى حُرُمَتِهَا فَإِن كَاستِحُلالِ الْمُحْمَعُ عَلَيْهِ مِمَّا عُلِمَ ضُرُورَةً مِّنَ الدِّيْنِ كَانَ ذَلِكَ الْمُحْمَعُ عَلَيْهِ مِمَّا عُلِمَ ضُرُورَةً مِّنَ الدِّيْنِ كَانَ ذَلِكَ الْمُحْمَعُ عَلَيْهِ مِمَّا عُلِمَ ضُرُورَةً مِّنَ الدِّيْنِ فَذَلِكَ الْمُحْمَعُ عَلَيْهِ مِمَّا عُلِمَ ضُرُورَةً مِّنَ الدِّيْنِ فَذَلِكَ الْمُحْمَعُ عَلَيْهِ مِمَّا عُلِمَ ضُرُورُرَةً مِّنَ الدِّيْنِ الدِّيْنِ فَذَلِكَ ظَاهِرٌ وَّ دَاخِلٌ فِيهُمَا تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ وَإِلاَّ فَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَفِيهِ إِحْمَاعًا ظَنِيًّا فَلاَ كُفُرَ بَمُحَالَفَتَهِ وَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَفِيهِ خِلاَفٌ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَفِيهِ خِلاَفٌ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَفِيهِ خِلاَفٌ إِنْ الْقَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعَلِّلُونَ الْمَعْلَافَتَهُ وَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَفِيهِ خِلاَفٌ إِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُورُ الْمُعَالَقَتَهُ وَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَفِيهِ خِلاَفٌ إِنْ الْمَالُونَ الْمُؤْلِقُ الْمَعْلَى الْمُعَلِي الْمَالُونَةُ اللْمُعُلِّمُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّى الْمُعْرَالِي الْمَالِقُولِي الْمُلْمِلُولُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْلِقُولُ اللْمِيْنِي الْمُعْلِقُ الْمُعُمِّلُولِي الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلِي الْمِلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّالَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّالَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ

"اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی گرایسے کلام ہے جس میں قدرت والے، علم والے خالق کی نفی یاشر کیا نبوت ہے متعلق امور کے انکار یا ایسی اشیاء کے انکار سے جن کے بارے میں بداہت ثابت ہے کہ انہیں نبی اکرم عصلہ لائے ہیں یا جن پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے مثلا ان محرمات کو حلال جاننا جن کے حرام ہوئے پر اجماع ہے اگر وہ متفق علیہ ضروریات دین ہے ہے تواس کے انکار کا کفر ہونا ظاہر ہے اور وہ ما قبل میں داخل ہے ورند اگر اجماع ظنی ہے تواس کا انکار کفر نہیں ہے اور اگر اجماع قطعی ہے تواس کے انکار کے کفر ہونے میں اختلاف ہے۔"
اسی طرح دوسر ی کتابوں میں ہے۔

جب جاہت ہو گیاکہ امت مسلمہ کااس پراتفاق ہے کہ نبی اکرم اور دیگر انبیاء علیہ وعلیم السلام کی شخفیف شان کفر ہے اور یقیناً یہ مسئلہ ضروریات وین سے ہے پس جو شخص اس مسئلہ میں شک کرے وہ کا فرہے، شخفیف شان کے مر تکب کاکیا حال ہوگا؟

ختم شد

### کیا یه لوگ مسلمان بیس ۵۰۰

میدان حشر میں سر کار دوعالم علیہ کی شفاعت کے امیدوارو! ول کی آنکھوں سے پڑھو،اورانصاف کروکہ۔۔۔۔۔ آیاان غلیظ ومکروہ عقائد کے حامل افراد مسلمان ہیں؟

حضور اکرم علی اللہ کے علم کو پاگلوں بچوں اور جانوروں کے علم جیسا کہا گیا ہے۔

اصل عبارت ـــــ

پر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا علم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا شخصیص ہے۔ ایساعلم غیب توزیدو عمرو بلحہ ہر صبی (چہ)و مجنون (پاگل) بلحہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔

(حفظ الايمان مصنفه اشرف على تعانوي صفحه ٨، كتب خانداشر فيه راشد تميني ديويمه)

دیوبندیوں کا کلمہ بھی ملاحظہ فرمایئے' جس کے پڑھنے کو اشرف علی تھانوی نے عین اتباع سنت کہا۔

خلاصه اصل عبارت ــــــ

اشر ف علی تھاتوی کے ایک مرید نے اپنے پیر کو اپنے خواب اور بید ای کاواقعہ لکھا کہ وہ خواب میں کلمہ شریف میں حضور اکر م علیات کے نام نامی اسم گرامی کی جگہ اپنے پیر اشر ف علی تھانوی کا نام لیتا ہے لیتی لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ علیات کی جگہ لاالہ الااللہ اشر ف علی تھانوی کا نام لیتا ہے اور اپنی غلطی کا حساس ہوتے ہی اپنے پیر سے معلوم کرتا ہے توجو اب میں اشر ف علی تھانوی تو ہہ واستغفار کا تھم دینے کے جائے کہتا ہے۔

اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے ہو 'وہ بعونہ تعالی تمیع سنت ہے۔

38

(الايداد مصنفه اشرف على تفانوي صفحه ٥ ٣٠، از مطيح ايداد المطابع تفاند يمون الثريا)

حضور اکرم عیری کوخاتم النبیین ماننے سے انکار کیا گیا۔ اصل عبارت۔۔۔۔

اگربالفر ض بعد زمانہ نبوی صلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھے فرق نہ آئے گا۔

(تحذیرالناس مصنفه قاسم نانو توی صفحه ۴۳ ، دارالا شاعت مقابل مولوی مسافرخانه ،کراچی)

حضور اکرم عید کے علم پاک سے شیطان و ملک الموت کے علم کوزیادہ بتایا گیا۔

اصل عبارت ـ ـ ـ ـ ـ

شیطان وملک الموت کاحال و کی کر علم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیه کے بلا ولیل محض قیاس فاسدہ سے شامت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان وملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کونمی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کور وکر کے ایک شرک ثابت کر تا ہے۔

(راین قاطعہ از مولوی ظیل اجرائیٹوی، صدقہ 'مولوی شید اجر گئوبی' صغید الام مطیع بال و میں خیال میار کہ کے آنے کو جانوروں کے خیالات میں ڈوبنے سے بدتر کہا گیا ہے۔

اصل عبارت ـــــ

ذنا کے وسوسے سے اپنی ہیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شخ یا انہی جیسے اور بر گوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگادینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں منتخرق ہونے نیادہ بر اے۔

(صراط متنقم اساعيل د بلوى صفحه ١٦٩ ، اسلامي اكادى اردوبازار الا مور)

حضور اکرم عیالہ اور حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے متعلق لکھا گیا وہ ہے اختیار ہیں۔

اصل عبارت ــــ

"جس كانام محمد يا على ہے وہ كسى چيز كامالك و مختار نسيں \_"

(تقویة الایمان مع تذکیرالاخوان مصنفه اساعیل دہلوی صفحه ۳۳، میر محمد کتب خانه مرکز علم دادب آرام باغ محراتی)

ید وه عبارات بین جن کی بدیاد پر دیوبعد کے اکابر اشرف علی تصانوی واسم نانو توی من رشید احد گنگو ہی اور خلیل احمد اقبیقوی کو عالم اسلام کے اکابر علماء نے کا فر قرار دیا۔ ملاحظہ ہو حسام الحربین از اعلی حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنه اور الصارم الهند بید از علامه حشمت علی خان رحمته الله علیه۔

اصل اختلاف ـــــ

المسنّت و جماعت و فرقہ وہا پیہ نجد پیر کا اصل اختلاف پیر نہیں ہے کہ اہلسنّت و جماعت نذر جماعت کو سے ہوں اور وہا پیر اس کے منکر ہیں۔المسنّت و جماعت نذر و نیاز کے قائل ہیں اور وہا پیہ نجد بیر اس کو نہیں مانے 'المسنّت و جماعت مزارات پر حاضری ویٹا اور ان بررگان دین کے توسل ہے دعائیں مانگنا باعث اجر و تواب سجھتے ہیں جب کہ وہا بیہ و بویند بیر اس کار خیر ہے محروم ہیں بلحہ اصل اختلاف جس نے امت کو دو د حروں میں بانث دیا وہ اکابر دیوبند کی وہ کفریہ عبارات ہیں کہ جن میں تھلم کھلا نبی کریم علی ہیں گیا ہے۔

اختلاف كاحل\_\_\_\_

آگر آج بھی وہابیہ دیوبدیہ اپنان اکابر کی کفریہ عبارات سے توبہ کر کے ان تمام کفر آمیز و کفر خیز کتب سے بیرداری کا اظہار کر کے انہیں دریابر دکردیں تواہلست کا اعلان ہے کہ وہ جارے بھائی ہیں۔

## جعيت اشاعت المستنت بإكستان كي سركرميال

مفت وارى اجتماع:

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکسّان کے زیراہتمام ہر پیرکو بعد نمازعشاءتقریبا ۱۰ بیجے رات کونور مسجد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتذر ومحتلف علمائے اہلسنّت محتلف موضوعات پرخطاب فرماتے ہیں۔

مفت سلسله اشاعت: \_

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علائے اہلسنّت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقشیم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات نور مسجد سے رابطہ کریں۔

مدارس حفظ وناظره: \_

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قر آن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

ورس نظامی:

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کلاسیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ درجوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

كتب وكيسك لا تبريري:

جعیت کے تحت ایک لائبر رہی بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہلسنّت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیشیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات رابط فرمائیں۔

### **پیغام اعلیٰ حضرت** امام احمد رضا خال فاضل بریلوی رحمته الله علیه

پیارے بھائیو!تم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیٹریں ہو بھیڑ نے تمہارے چاروں طرف ہیں بہ جا ہے ہیں کہ تمہیں بہادی تمہیں فتنے میں ڈال دیں تہمیں اینے ساتھ جہنم میں لے جائیں ان سے بچواور دور بھا گودیو بندی ہوئے، رافض ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑ الوی ہوئے، غرض کتنے ہی فتنے ہوئے اور ان سب سے نئے گاندھوی ہوئے جنہوں نے ان سب کواسنے اندر لے لیا بیسب بھیڑتے ہیں تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں ان کے حملوں سے ا پناایمان بچاؤ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ،رب العزت جل جلاله کے نور ہیں حضور سے صحابہ روش ہوئے ، ان سے تابعین روشن ہوئے ، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے،ان سے ائمہ مجتمدین روش ہوئے،ان سے ہم روش ہوئے اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نورہم سے لے اوہمیں اس کی ضرورت ہے کہتم ہم سے روش ہووہ نوریہ ہے کہ اللہ ورسول کی سچی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور اِن کی تکریم اوران کے دشمنوں سے سچی عداوت جس سے خدا اور رسول کی شان میں ادنیٰ تو بین یاؤ پھروہ تہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہوفوراً اس سے جدا ہوجاؤ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرائھی گتاخ دیکھو پھروہ تنہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو ،اپنے اندر سے اسے دودھ سے کھی کی طرح ٹکال کر پھینک دو۔

(وصاياشريف صسازمولاناحسنين رضا)